(صرف احری احاب کے لئے)

المالي ال

حضرت خليفة السيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرموده 5 فرورى 2010ء

تجسّ، بدطنی اور غیبت سے اجتناب کریں

فطارت اصلاح وارشادم كزي

## الشكاذ كراوراس كى ياد

ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو جرنے کی ضرورت ہے تا کہ آج دنیا میں فحشاءاور بے حیائیوں کے جو ہرطرف نظارے نظرآتے ہیں ان ہے ہم بچر ہیں۔ کیونکہ اس کے بغیر شیطان ہمیں ایسے گنا ہول کی طرف لے جاتا ہے جو إثم كہلاتے ہيں ،جن ميں انسان ڈوبتا چلا جاتا ہے، جوہميں اپنے فرائض کے بجالانے سے رو کے رکھتے ہیں، غلطیوں پر غلطیاں سرز دہوتی چلی جاتی ہیں، اللہ تعالی کے حکموں کی نافر مانی کرتے چلے جاتے ہیں۔اس لئے فر مایا کہ بغاوت سے بھی بچو۔ یہ بھی حرام ہے۔اگراحساس پیدانہ کیا تو تمام حدود قیود جو ہیں ان کوتم توڑ دو گے۔تمہیں احساس نہیں رہے گا کہ کون ہے مل احسن ہیں اور صالح ہیں اور کون سے غیرصالح ۔ بعض نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں جو الله تعالی کی حدود کوتو ڑ رہے ہوتے ہیں۔اس لئے حضرت سیج موعود علیہ الصلو ۃ والسلام نے فر مایا کہ نماز وں کا صحیح مقام حاصل کرنے کے لئے بھی خدا تعالیٰ کی مدداوراستعانت کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہروقت خداتعالی کا خوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہرقتم کے شرک ہے اپنے آپ کو پاک رکھنے کی ضرورت ہے۔ پس جب میصور تحال پیدا ہوگی جھی ایک مومن حقیقی مومن کہلائے گا اور بے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کومحفوظ رکھ سکے گا۔

(خطبه جمعه 5 فروري2010)

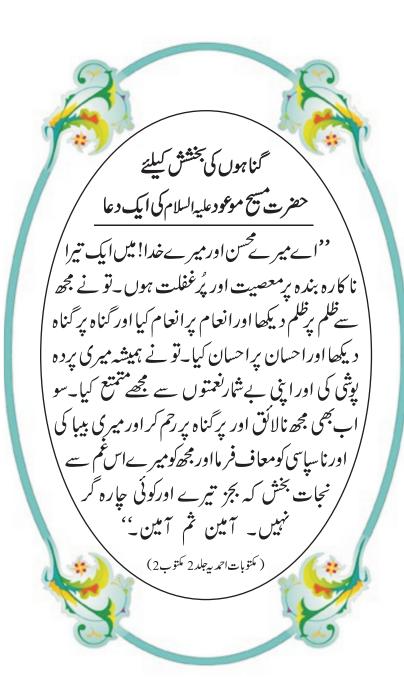



## بيش لفظ

حضورانورایدہ اللہ بنصرہ العزیز نے مورخہ 5 فروری 2010ء کے خطبہ جمعہ میں ہماری توجہ عام معاشرتی برائیوں کی طرف دلائی ہے۔ آغاز میں حضورانور نے ظاہری گناہوں سے بیخے کے ساتھ ساتھ ایسے خفی گناہوں سے بیخے کی بھی تلقین کی ہے جواپنی ذات میں برائی دکھائی نہ بھی دیں لیکن ان کے نتائج رفتہ رفتہ برائی کی طرف لیجانے والے ہوں ۔حضورانورایدہ اللہ فرماتے ہیں:۔

''جہاں شبہات کا امکان ہے وہاں اچھی طرح چھان پھٹک کرلواور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے راہنمائی اور مدد چاہو۔اس سے کام میں ایک توبر کت پڑتی ہے اور برائیوں میں ڈو بنے سے یا برائیوں کے بداثر ات سے انسان بچتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔''

گناہوں اور ہر قتم کی برائیوں سے بیچنے کا طریق بتاتے ہوئے نماز کی تلقین کی ہے۔ نماز شیطان کے حملہ سے محفوظ رکھتی ہے اور حسنات کا وارث بناتی ہے۔

پھر حضورانورنے بعض ظاہری برائیوں یعنی شراب نوشی ،جوئے اور لاٹری سٹم کے نقصانات اوران کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے۔ آخر پر حضورانور نے احباب جماعت کوآپس میں محبت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی تلقین فرمائی ہے جو حسن ظن سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن برظنی ہجسس، شکوہ شکایت اورغیبت معاشرہ کے امن کوتباہ کردیتی ہے۔ احمدی معاشرہ اس سے پاک ہونا چاہیے۔

الله جمیں ہوشم کے گنا ہوں سے محفوظ رکھے، ہمیشہ اپنی رضا کی را ہوں پر چلائے اور ہراحمدی کا آپس میں محبت اورا خوت کا تعلق جاری رہے۔ آمین خاکسار میں مخررا فر

ناظراصلاح وارشادکزیه

## خطبه جمعه

سيدنا امير المونيين حضرت مرز امسر وراحمد خليفة المسيح الخامس ايده الله تعالى بنصره العزيز فرموده مورخه 5 فرورى 2010ء بمطابق 5 تبليغ 1389 ہجری شمسی بمقام مسجد بيت الفتوح ، لندن (برطانيه)

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ اللّهِ وَاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ مِلْكِ يَوْمِ اللّهِيْنِ \_إِيَّا كَ نَعْبُدُ وَ الْمَحْمُدُ لِللّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ \_الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ مِلْكِ يَوْمِ اللّهِيْنِ \_إِيَّا كَ نَعْبُدُ وَ الْمَحْمُدُ لِللّهِ مَنْ المَعْمَدُ عَلَيْهِمْ وَلَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ \_صِرَاطَ اللّذِيْنَ انْعَمْتَ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِيْنَ \_

وَذَرُوْا ظَاهِرَالْإِثْمِ وَبَاطِنَةً لِآنَ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الْإِثْمَ سَيُحْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ (الانعام:121)

اورتم گناہ کے ظاہراوراس کے باطن (دونوں) کوترک کردو۔ یقیناً وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں وہ ضروراس کی جزادیئے جائیں گے جو (بُرے کام) وہ کرتے تھے۔
اس آیت میں اِثْم کالفظ دومر تبداستعال ہوا ہے۔ اِثْم کے لغوی معنی ہیں گناہ یا جرم یا کسی بھی قتم کی غلطی یا حدود کوتوڑ نایا ایسائمل جونا فرمانی کرواتے ہوئے سزا کامستحق

بنائے۔ یا ایساعمل یا سوچ جوکسی کونیکیاں بجالانے سے روکے رکھے۔ یا کوئی بھی غیرقانونی حرکت۔

ذَنْب ایک لفظ ہے جس کامعنی بھی گناہ کا ہے لیکن اہل لغت کے نز دیک ذَنْب اور اِثْم میں بیفرق ہے کہ بعض بیہ کہتے ہیں کہ ذَنْب ارادةً بھی اور غیرارادی طور پر دونوں طرح ہوسکتا ہے لیکن اِثْم جو ہے وہ عموماً ارادةً ہوتا ہے۔

بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے إِثْم کے حوالے سے دوبا توں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ایک حکم یہ ہے کہتم گناہ کی ظاہری صورت سے بھی بچواوراس کے باطن سے بھی بچو۔ ہر کام کرنے سے پہلے غور کرو۔ بعض چیزیں اور بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جوواضح طور پرنظر آ رہے ہوتے ہیں کہ غلط ہیں اور بیشیطانی کام ہیں۔لیکن دوسری قشم کے وہ عمل یا باتیں بھی ہیں جو بظاہر تو اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں کیکن حقیقت میں وہ بدنتائج پر منتج ہوتے ہیں۔ان کی اصل حقیقت چھپی ہوتی ہے۔شیطان کہتا ہے کہ پیکام کرلوکوئی ایبابڑا گناہ ہیں لیکن کرنے کے بعدیتہ چلتا ہے کہاں کام سے بیابیا گندہے جس میں پھنس گیا ہوں اس سے نکلنا مشکل ہے۔اور پھراییا چکر چلتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا گناہ سرز دہوتا چلا جاتا ہے۔خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقویٰ پر چلنے والے کا کام ہے کہ ظاہر برائیاں جو ہیں ان پر بھی نظر رکھے اور باطن اور حقیقی برائیاں جو ہیں جن کے بدنتائج نکل سکتے ہیں ان پر بھی نظر رکھے۔ ہر کام کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ سے مدد جاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے شرسے بیائے ، جو بھی اس کام میں شرہے اس سے بیائے۔ الله تعالی فرما تا ہے کہ صرف ظاہری حسن دیھے کرکسی کام کے کرنے پر تیار نہ ہوجاؤ، اس پر آمادہ نہ ہوجاؤ، کسی چیز کود کھے کراس کے حسن کود کھے کراس پر مرنے نہ لگو۔ بلکہ جہال شہبات کا امکان ہے وہاں اچھی طرح چھان پھٹک کرلواور ہر کام کرنے سے پہلے اللہ تعالی سے را ہنمائی اور مدد جا ہو۔ اس سے کام میں ایک تو برکت پڑتی ہے اور برائیوں میں ڈو سے سے یا برائیوں کے بداثر ات سے انسان بچتا ہے اوراس طرح اللہ تعالی اس کو ہر شرسے محفوظ رکھتا ہے۔

دوسری بات بیواضح فرمادی کهاگر زندگی میں ہرکام میں تقوی کی کوسا منے نہیں رکھو گے، پھونک کرفدم نہیں اٹھاؤ گے، حلال ، حرام کے فرق کونہیں سمجھو گے تو پھر گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ جو بھی گناہ کرو گے اس کی سزا ملے گی۔ یہ بہانے کا منہیں آئیں گے کہ جمیں پیتنہیں چلا۔ اللہ تعالی نے اس سے پہلی آیت میں ایک اصولی بات یہ بیان فرمادی کہ بہت سے لوگ اپنی خواہشوں کے مطابق لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس لئے متہمیں ہوشیار ہونا چا ہے حلال حرام کے فرق کو پہچا نو۔ جس کا مصحفدا تعالی نے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اِنٹ میں کا لفظ استعمال فرما کرواضح فرمادیا کہ اس ہدایت کے باوجودا گرتم باز نہیں آتے اور غلط راستے پر چلانے والوں کی باتوں میں آتے ہوتو یہ ایسا باوجو کر گرم جو خواہر ہے بھرتم جان ہو جھ کر کررہے ہو۔ اور جو گناہ جان ہو جھ کر کئے جائیں۔

الله تعالیٰ نے اِٹھ ، گناہ کے حوالے سے قرآن کریم میں متعددا حکامات دیئے

ہیں جن میں سے بعض اور بھی مکیں یہاں بیان کروں گا۔

الله تعالی نے سورۃ الاعراف میں اس بات کی یوں وضاحت فرمائی ہے۔فرمایا کہ قُدلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِنْمَ وَالْبِغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَالْ بَغْلَمُوْنَ وَالْإِنْمَ وَالْبِغْیَ بِغَیْرِ الْحَقِّ وَالْ تَقُولُوْا عَلَی اللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَالْاعِدِ وَاللهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ وَالْاعِدِ وَاللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ اللهِ مَا لَا يَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

اس آیت میں اللہ تعالی نے اپنی اس بات کومزید واضح فرمایا کہ تمام قسم کے غلط اور شیطانی کام کی (دین حق ) شختی سے مناہی فرما تا ہے۔ ایک مومن کے لئے ضروری ہے کہ ان با توں کی تلاش میں رہے کہ کون سے کام تقوی پر چلانے والے ہیں اور کون سے کام تقوی سے دور لے جانے والے ہیں اور خدا تعالی سے دور لے جانے والے ہیں۔ بیشک بعض غلط کام انسان سے پوشیدہ بھی ہوتے ہیں اور شیطان اس تلاش میں ہے کہ کب مکیں ابن آ دم کو آ دم کی طرح ور غلاؤں اور ان گناہوں کی طرف راغب کروں۔ اور ایسے خوبصورت طریق سے ان غلط کا موں اور گناہوں کا گھن اس کے کہ کروں کہ وہ غلطی نہیں بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے اسے کرنے گے اور پھران سامنے پیش کروں کہ وہ غلطی نہیں بلکہ اسے اچھا سمجھتے ہوئے اسے کرنے گے اور پھران

برائیوں میں ڈوب کران کوکرتا چلا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوشیار کر دیا کہان سے بچو بیحرام چیزیں ہیں۔ بیتہ ہیں سزا کامستوجب ٹھہرائیں گی۔

الله تعالى فرما تا م كه إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ (الاعراف:34) كمميرك ربے نے بے حیائی کی باتوں کوحرام قرار دیا ہے۔خواہ وہ ظاہری بے حیائیاں ہیں اور بداعمال ہیں یا چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں یارُ سے اعمال ہیں۔اللہ تعالیٰ نے یہ کہ کرکہ بے حیائی کی باتیں حرام میں بات ختم نہیں کردی بلکہ جہاں بے حیائی کی باتوں کی نشاند ہی فرمائی ہے کہ کون کون سی باتیں ہے حیائی کی باتیں ہیں وہاں اس کا علاج بھی بتايا ہے كفواحش سے تم كس طرح في سكتے موايك جكة فرمايا كم إنَّ الصَّلوةَ تَنْهى عَن الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكُرِ (العنكبوت:46) كه يقيناً نما زفحشاء اورنا لينديده باتول سيروكي ہے۔اور کیونکہ بے حیائی اور فحشاءاس زمانہ میں تو خاص طور پر ہر وقت انسان کواپنے روزمرہ کےمعاملات میں نظرآتے رہتے ہیں اوراینی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔اس لئے یا پنچ وفت کی نمازیں رکھ کران سے بیخے اوراللہ تعالیٰ کی پناہ میں رینے کاراستہ دکھایا اوراس کی تلقین فرمائی۔

حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام فرمات مين كه:

"نمازكيا ہے؟ ايك قتم كى دعا ہے جوانسان كوتمام برائيوں اور فواحش سے محفوظ كو كر حسنات كامستحق اور انعام الہيدكا مورد بنا ديتی ہے۔ كہا گيا ہے كہ اللہ اسم اعظم ہے۔ اللہ تعالى نے تمام صفات كو اس كے تالع ركھا ہے۔ اب ذرا غور كرؤ"

فرمایا "اب ذراغور کرو نماز کی ابتدااذان سے شروع ہوتی ہے۔ اذان اللہ اکبرسے شروع ہوتی ہے۔ این اللہ ای پرختم شروع ہوتی ہے۔ یعنی اللہ بی پرختم ہوتی ہے۔ یعنی اللہ بی پرختم ہوتی ہے۔ یی اللہ بی عام سے شروع ہوکر لااللہ و آخر اللہ تعالی بی مقصود ہے نہ ہوتی ہے۔ یی خراسلامی عبادت بی کو ہے کہ اس میں اوّل و آخر اللہ تعالی بی مقصود ہے نہ کچھاور' فر مایا کہ " مئیں دعویٰ سے کہتا ہوں کہ اس قتم کی عبادت کسی قوم اور ملت میں نہیں ہے۔ پس نماز جو دعا ہے اور جس میں اللہ کو جو خدائے تعالیٰ کا اسم اعظم ہے مقدم رکھا ہے۔ ایسا بی انسان کا اسم اعظم استقامت ہے۔ اسم اعظم سے مرادیہ ہے کہ جس ذریعہ سے انسان بیت کے کمالات حاصل ہوں''۔

(ملفوظات جلد سوم صفحه 37 جديد ايديشن مطبوعه ربوه)

پس اگر ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فقر بے پرغور کریں کہ انسان کا اسم اعظم استقامت ہے تو ایک کوشش کے ساتھ اُس نماز کی تلاش میں رہیں گے جواللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے تو اسے وہ نماز ادا کرنے کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے جو شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتی ہے، جو فحشاء سے روکتی ہے، جو حسنات کا وارث بناتی ہے۔ ظاہری اور باطنی فواحش سے انسان محفوظ رہتا ہے۔

الیسی نمازوں کے حصول کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری مزیدرا ہنمائی فرمائی ہے۔ فرمایا کہ:

''نمازالیی چیز ہے کہاس سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور دین بھی۔ ۔۔۔۔۔نمازتو وہ چیز ہے کہانسان اس کے ریڑھنے سے ہرایک طرح کی بڑملی اور بے حیائی سے بچایا جاتا ہے

گر .....اس طرح کی نما زیر هنی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اور بیطریق خدا کی مدد اور استعانت کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتا اور جب تک انسان دعاؤں میں نہ لگارہے اس طرح کا خشوع اور خضوع پیدانہیں ہوسکتا۔ اس لئے چاہئے کہ تمہارا دن اور تمہاری رات غرض کوئی گھڑی دعاؤں سے خالی نہ ہؤ'۔

(ملفوظات جلد پنجم صفحه 403 جديد ايديشن مطبوعه ربوه)

پس ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی یا د سے اپنے دلوں کو بھرنے کی ضرورت ہے۔ تا کہ آج دنیا میں فحشاءاور بے حیائیوں کے جو ہر طرف نظار نے نظر آتے ہیں ان سے ہم بيے رہيں۔ كيونكهاس كے بغير شيطان ہميں ايسے گنا ہوں كى طرف لے جاتا ہے جو اِثْم كہلاتے ہیں، جن میں انسان ڈو بتا چلاجا تا ہے، جوہمیں اپنے فرائض كے بجالانے سے روکے رکھتے ہیں،غلطیوں پرغلطیاں سرز دہوتی چلی جاتی ہیں،اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نا فرمانی کرتے چلے جاتے ہیں۔اس لئے فرمایا کہ بغاوت سے بھی بچو۔ یہ بھی حرام ہے۔اگراحساس پیدانہ کیا تو تمام حدود قیود جو ہیںان کوتم توڑ دو گے۔ تمہیں احساس نہیں رہے گا کہ کون سے عمل احسن ہیں اور صالح ہیں اور کون سے غیرصالح \_ بعض نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں جواللہ تعالیٰ کی حدود کوتوڑ رہے ہوتے ہیں۔اس کئے حضرت مسيح موعود عليه الصلوة والسلام نے فر مایا که نمازوں کا صحیح مقام حاصل کرنے کے لئے بھی خداتعالیٰ کی مدد اور استعانت کی ضرورت ہے اور اس کے لئے ہر وقت خداتعالی کاخوف رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہرسم کے شرک سے اپنے آپ کو یا ک رکھنے کی ضرورت ہے۔ پس جب بیصورتحال پیدا ہوگی تھی ایک مومن حقیقی مومن کہلائے گا

اوربے حیائی کی باتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے گا۔

پھرسورۃ بقرہ میں اللہ تعالی اس کے حوالہ سے بعض اور برائیوں کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا کہ یَسْمَلُو نَکَ عَنِ الْدَحَمْ وَ الْمَیْسِرِ۔ قُلْ فِیْهِمَا اِثْمُ کَبِیْرٌ وَ مَنَا فِعُ لِلنَّاسِ۔ وَاِ ثُمُهُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرۃ:220) کہوہ تجھ سے شراب اور جوئے کے لئناسِ۔ وَاِ ثُمُهُمَا اَکْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرۃ:220) کہوہ تجھ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں تو کہد دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لئے فوائد بھی۔ اور دونوں کا گناہ (کا پہلو) جو ہے ان کے فائدے سے بڑھ کرہے۔

شراب اور جوئے کے بارہ میں پہلے فر مایا کہ ان میں بڑا گناہ ہے۔ اور پھر فر مایا کہ ان میں بڑا گناہ جو ہے اس کے کہ ان میں خدا تعالیٰ نے فوائد بھی رکھے ہیں لیکن فر مایا کہ اس کا گناہ جو ہے اس کے فائدہ سے بڑھ کر ہے۔ اس آیت کے آخر میں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لئے نشانات کھول کر بیان کرتا ہے تا کہتم سوچ اور فکر سے کام لو۔

پس واضح کیا کہ اللہ تعالی نے ہر چیز جو بنائی ہے بیشک اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ۔ اس لئے یہ اصولی بات یا در کھو کہ جس چیز کے نقصان اس کے فائد سے سے زیادہ ہوں اس کے استعال سے بچواور بید دونوں چیز یں جو ااور شراب تو الیسے ہیں جو اِشْم کَبِیْ ہیں ۔ ان میں بڑے بڑے گناہ ہیں ۔ با وجود فائدہ کے بیگناہ میں بڑھانے والے ہیں اور جسیا کہ میں نے اِشْہ مے لغوی معنوں میں بتایا تھا اور قرآن کریم میں بھی ایک جگہ اللہ تعالی فرما تا ہے وَ مَنْ یَّفْ عَلْ ذَلِكَ یَـلْقَ اَشَامًا (الفرقان: 69) یعنی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ پس با وجود اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ (الفرقان: 69) یعنی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ پس با وجود اس کے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ

جوئے اور شراب میں فائدہ بھی ہے، پیکھول کر بیان کر دیا کہتم غور کر وکیکن غوراس بات ینہیں کہ میں تھوڑا فائدہ اٹھاؤں یا زیادہ۔ بید کیھوں کہاس میں فائدہ ہے کنہیں ہے۔ غوراس بات برکرنا ہے کہ اگر مکیں نے اس کواستعال کیایا بیکام کیا تو گنا ہگار بنوں گااور سزا کا سزاوار مظہروں گا۔ کیونکہ اِٹٹ مُٹھ مَا اَکْبَر کہہ کربتا دیا کہ تہمیں اس کے جرم کی سزا ملے گی۔اور بیالیہا گناہ ہےجس میں ایک دفعہانسان پڑتا ہےتو پھر پڑتا چلا جاتا ہے۔ جان بوجھ کراس گڑھے میں گرتا چلا جاتا ہے۔ دونوں کاموں کے کرنے کا ایک نشہ، ایک حاٹ لگ جاتی ہےاور یوں بغاوت کارو پیاختیار کرتے ہوئے سزا کا بھی مستحق بن جا تا ہے۔تو دونوں چیزیں ہی ایسی ہیں جس میں انسان اینے یا کیزہ مال کوبھی ضائع کررہا ہوتا ہےاور نہصرف بیرکہ یا کیزہ مال ضائع کررہا ہوتا ہے بلکہ حرام مال جو ہے اس کواینے طیب مال میں شامل کر کے تمام مال کو ہی حرام بنالیتا ہے۔ بؤ اکھیلنے والا مال ضائع كرديتا ہے۔شراب پينے والا جوہے وہ شراب میں مال ضائع كرديتا ہے۔ اپنى صحت بربا دکر لیتا ہے۔قرآن کریم میں دوسری جگہ واضح طور برمنا ہی کر کے بتایا کہ شراب، جوئے اور قرعہ اندازی کے تیرجو ہیں بیسب شیطانی کام ہیں جونیکیوں سے روکتے ہیں،اعلیٰ اخلاق سے روکتے ہیں۔عبادات سے روکتے ہیں۔

سورة ما كده مي الله تعالى فرما تا مه يَآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ النَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَ نُصَابُ وَالْاَ زُلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن النَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن النَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْن النَّيْطِنِ وَالْمَيْسِرِ النَّيْطِنِ لَا لَعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

وَيَصُدَّ كُمْ عَنْ ذِ كُرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ وَاَطِيْعُو اللهُ وَاَطِيْعُوا اللهِ وَعَنِ الصَّلوةِ وَهَهُلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله

آجکل ان ملکوں میں شراب ہُوا تو عام ہے بلکہ اب تو ہر جگہ ہے۔ جہاں پابندیاں ہیں وہاں بھی بعض ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ جاکر پیتے ہیں۔ان ملکوں میں تو ہر جگہ نہ صرف بید کہ عام ہے بلکہ کسی نہ کسی طریق سے اس کی تحریص بھی کروائی جاتی ہے۔ ہر سروس شیشن پریا ہر بڑے سٹور پر جوئے کی مشینیں نظر آتی ہیں۔ کسی نہ کسی رنگ میں اس میں ہو اکھیلا جاتا ہے اور جہاں تک شرک کا سوال ہے اگر ظاہری بت نہ بھی ہوں تو نفس کے بہانوں کے بہت سے بت انسان نے تر اش لئے ہیں۔ باوجودا کیان لانے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کی انسان پرواہ نہیں کرتا۔اور پھر یہ جو بت ہیں، بعض ایسے جو مخفی شرک ہیں یہ عبادات میں روک بنتے ہیں، نمازوں میں روک بنتے

ہیں۔ نمازیں جوفحشاء کودورکرنے والی ہیں ان کی ادائیگی میں روک بن جاتے ہیں۔ پھر
تیروں سے قسمت نکالنا ہے اور آج کل اس کی ایک صورت لاٹری کا نظام بھی ہے اس
میں بھی لوگ بے پرواہ ہیں۔ زیادہ تر پرواہ نہیں کرتے اور لاٹری کے مکٹ خرید لیتے
ہیں۔ یہ چیز بھی حرام ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ سب شیطانی کام ہیں۔ یس ایک
حقیقی مومن کا کام ہے کہ عبادات میں استقامت دکھائے۔ نیک اعمال بجالانے کی
کوشش میں استقامت دکھائے۔ برائیوں اور بے حیائیوں سے بیخنے کے لئے
استقامت دکھائے اور یہ استقامت اس وقت آئے گی جب اللہ تعالی کاذکر اور نمازوں
کی طرف توجہ ہوگی۔

پھرنیکی اور تقوی میں بڑھنے اور گناہوں سے بیخے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کر یم میں ایک جگہاس طرح حکم فرمایا ہے کہ فرمایا تَعَاوَنُوْ اعلَی الْبِرِّ وَالتَّقُوٰی ۔ وَلَا تَعَاوَنُوْ اعلَی الْبِرِّ وَالتَّقُوٰی ۔ وَلَا تَعَاوَنُوْ اعلَی الْاِثْمِ وَالْعُدُوانِ ۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ (المائدہ: 3) کہ نیکی اور تقوی میں ایک دوسر ہے سے تعاون کرواور گناہ اور زیادتی (کے کاموں) میں تعاون نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تعالی سزاد سے میں بہت شخت ہے۔ میں تعاون نہ کرو۔ اور اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ تعالی سزاد سے میں بہت شخت ہے۔ روز دین حق کی خوبصورت تعلیم ہے کہ اس میں پہلے یہ بیان کر کے کہ دیمن کی زیادتی پر آمادہ نہ کر ہے، پھر فرمایا کہ نیکی اور تقوی نیں ہمیشہ تمہارا تعاون رہے۔ اصل تقوی تو ایک مومن کے اندر ہے اور ہونا جا ہے ۔ اس نیس ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور ہونا جا ہے ۔ اور نین نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور اس نین نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور اس نین نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور اور نین نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور اور نین نیکی کے کاموں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور اور نیک کیکا موں میں تقوی سے کام لیتے ہوئے تعاون ہمیشہ جاری رہنا جا ہے اور کو نیک کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں تقوی ہے کام کی خور میں کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں تقوی کے کو کو اور کی کر کو کی کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کی کی کو کو کی کیا کو کو کی کو کیا کو کیا کے کاموں میں تقوی کے کاموں میں تقوی کی کو کیا کی کو کیا کو کیا کی کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کیا کے کاموں میں تقوی کی کو کیا کو کیا کیا کہ کو کیا کی کی کی کو کیا کہ کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کی کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کر کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کی کو کیا کی کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کو کو کی کو کو کیا کو کیا کو

تقویٰ ہی ہے جو پھرمزیدنیکیوں کے بیج بوتا جلا جا تا ہے۔اگرکوئی چیزایک مومن کو باربار دو ہرانے کی ضرورت ہے اور دوہرانی چاہئے تو وہ نیکیوں کی طرف توجہ اور نیکیوں کا فروغ ہے۔اورا گرکسی چیز سے بچنا ہے تو وہ گناہ اور زیادتی ہے۔ایک مومن کی شان نہیں کہ اِٹھے اس سے سرز دہو۔ایبا گناہ سرز دہوجوجان بوجھ کر کیا جائے۔جوزیا دتی کرنے والوں سے زیادتی کروا تا چلا جائے۔ زیادتی کرنے والوں کو بیاحساس نہیں ہوتا کے میں کیا کررہا ہوں۔وہ ظلموں کی انتہا کردیتا ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگرتم اِٹے اور عُــدُوَ ان مایا ربار کئے جانے والے گناہ اور زیادتی سے نہیں رکو گے تویا در کھواللہ تعالی سزادینے میں بڑاسخت ہے۔الیی خوبصورت تعلیم ہوتے ہوئے پھر بیالزام (دین قل) یرلگایا جاتا ہے کظلم وزیادتی سے (دین حق) پھیلا ہے اور (دین حق) زیادتی کرتا ہے اورظلم کرتا ہےاورآئے دن کہیں نہ کہیں ان ملکوں میں ( دین حق ) کے خلاف کچھ نہ کچھ شوشے چھوڑے جاتے ہیں۔لیکن آج کل اگر ہم دیکھیں تو مغرب میں کیا ہور ہاہے۔ عراق وغیرہ پریابعض اورملکوں میں جوظلم کئے جارہے ہیں،عراق کےظلموں کا حال تو ہم نے سن لیا جو پلک انکوائری ہورہی ہے اس میں بہت ساروں نے شلیم کیا کہ بیظم تھا اور ہے لیکن ظلم کے باوجود بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہوا ہے اور ہونا جائے تھا۔ لیکن (دین حق) کہتا ہے کہ ہیں، تقویٰ کا بیکا منہیں۔ جہال تہاری غلطی ہے اس غلطی کو مانو اور جہاں صلح صفائی کی ضرورت ہے یا نیک کاموں میں بڑھنے کی ضرورت ہے وہاں تقوی سے کام لیتے ہوئے نیکیوں کو پھیلاؤ۔ زیاد تیوں سے اینے آپ کوروکواورا گرینہیں ہوگا تو پھریہ چیز اللہ تعالی کی نظر میں ایک مومن کوسزا کا مستحق بناتی ہے۔ جب غیروں کواس قدر تا کید ہے تواپنوں سے حسن سلوک س قدر ہونا چاہئے۔ اس بارہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ:

''بیدستور ہونا چاہئے کہ کمزور بھائیوں کی مدد کی جاوے اور اُن کو طاقت دی جاوے۔ بیک قدر نا مناسب بات ہے کہ دو بھائی ہیں ایک تیرنا جانتا ہے اور دوسرا خہیں تو کیا پہلے کا بیفرض ہونا چاہئے کہ وہ دوسرے کو ڈو بنے سے بچاوے یا اس کو ڈو بنے دے۔ اس کا فرض ہونا چاہئے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اس لئے قرآن شریف ڈو بنے دے۔ اس کا فرض ہے کہ اس کو غرق ہونے سے بچائے۔ اس لئے قرآن شریف میں آیا ہے تعاو نُو اعلَی الْبِرِّ وَ التَّقُوٰی (المائدہ: 3) کمزور بھائیوں کا بارا شاؤ ہملی، ایمانی اور مالی کمزور یوں میں بھی شریک ہوجاؤ۔ بدنی کمزور یوں کا بھی علاج کرو کوئی جاعت نہیں ہو سی جب تک کمزوروں کو طاقت والے سہار انہیں دیتے اور اس کی بہی صورت ہے کہ اُن کی پردہ لیش کی جاوے۔ صحابہ کو بہی تعلیم ہوئی کہ نے مسلموں کی بہی صورت ہے کہ اُن کی پردہ لیش کی جاوے۔ صحابہ کو بہی تعلیم ہوئی کہ نے مسلموں کی کمزوریاں د کی کرزے کی خدمت کرے اور محبت ملائمت کے ساتھ برتا و کرے'۔

فر مایا:'' دیکھووہ جماعت جماعت نہیں ہوسکتی جوایک دوسرے کو کھائے اور جب چارمل کر بیٹھیں توایک اپنے غریب بھائی کا گلہ کریں اور نکتہ چیدیاں کرتے رہیں اور کمزوروں اور غریبوں کی حقارت کریں اور ان کو حقارت اور نفرت کی نگاہ سے ديكھيں۔اييا ہرگزنہيں جاہئے بلكہ اجماع ميں جاہئے كہ قوت آجاوے اور وحدت پيدا ہوجاوے جس سے محبت آتی ہے اور بر کات پیدا ہوتے ہیں ..... کیوں نہیں کیا جاتا ہے کہ اخلاقی قو توں کووسیع کیا جاوے اور بہتب ہوتا ہے کہ جب ہمدر دی محبت اور عفواور کرم کو عام کیا جاوے اور تمام عادتوں پر رحم اور جمدردی اور بردہ بوشی کو مقدم کرلیا جاوے۔ ذرا ذراسی بات برالیں سخت گرفتیں نہیں ہونی جاہئیں جودل شکنی اور رنج کا موجب ہوتی ہیں ....۔ جماعت تب بنتی ہے کہ بعض بعض کی ہمدردی کرے۔ بردہ پوشی کی جاوے۔ جب بیرحالت پیرا ہوتب ایک وجود ہوکر ایک دوسرے کے جوارح ہو جاتے ہیں اور اپنے تئی حقیق بھائی سے بردھ کر سمجھتے ہیں ....خدا تعالیٰ نے صحابہ کو بھی یمی طریق و نعمت اخوت یا دولائی ہے۔اگر وہ سونے کے پہاڑ بھی خرج کرتے تو وہ اخوت ان کونہ ملتی جورسول الله صلی الله علیه وسلم کے ذریعیدان کوملی۔اسی طرح پر خدا تعالیٰ نے بیسلسلہ قائم کیا ہے اوراسی شم کی اخوت وہ یہاں قائم کرےگا''۔

(ملفوظات جلد دوم صفحه 265-263 جديد ايڈيشن)

پس بیوہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو نیکی اور تقوی میں بڑھانے والے ہیں اور گناہ سے بچاتے ہیں اور زیادتی سے روکتے ہیں۔عبادتوں سے جواللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے تو یہ اعلیٰ اخلاق جو ہیں ان سے پھر حقوق العبادی طرف توجہ بھی پیدا ہوتی ہے۔
پھر ایک بہت بڑی برائی کی طرف خدا تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلاتے ہوئے بی تکم فرمایا کہ نیا اُنگی اللّٰ ذِیْنَ امنہُ وا احْتَ نِبُوْا کَوْیْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۔ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِنْہُ

مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوْهُ \_ وَاتَّقُوا اللَّهُ \_ إِنَّ اللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ (الحجرات:13) كاب لو جوايمان لائے ہو! بكثرت ظن سے اجتناب كيا كرو \_ يقيناً بعض ظن گناہ ہوتے ہيں \_ اور تجسس نہ كيا كرو \_ اور تم ميں سے كوئى كسى دوسرے كى غيبت نہ كرے \_ كيا تم ميں سے كوئى كسى دوسرے كى غيبت نہ كرے \_ كيا تم ميں سے كوئى سے كوئى سے كوئى سے كوئى سے كارت كا سے تخت مردہ بھائى كا گوشت كھائے ؟ ليس تم اس سے تخت كرا ہت كرتے ہو \_ اور الله كا تقوى اختيار كرو \_ يقيناً الله بہت توبہ قبول كرنے والا (اور) بار بار رحم كرنے والا ہے \_

الله تعالى مومنوں ميں محبت، پياراور بھائي جارہ پيدا کرنا جا ہتا ہے اور پيه سنظن سے پیدا ہوتا ہے۔ پس فرمایا کہ بدظنی سے بچو کیونکہ بدظنی گناہ کی طرف لے جاتی ہے، جونہ صرف انسان کی اپنی ذات کے لئے نقصان دہ ہے بلکہ بیا یک ایبا گناہ ہے جو معاشرے کے امن کو بھی بربا د کردیتا ہے۔ دلوں میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ پس خداتعالی نے اسے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ایک ایسا گناہ جوانسان بعض اوقات اپنی اَنا کی تسکین کے لئے کررہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تجسس نہ کروہ تجسس بھی بعض اوقات برظنی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور جب انسان کسی کے بارہ میں تجسس کررہا ہوتا ہے اس کے بعد بھی جب بوری معلومات نہیں ملتیں تو جومعلو مات ملتی ہیں انہی کو بنیا دینا کر پھر بدخلتیاں اور بڑھ جاتی ہیں اور بدخنی میں بعض اوقات انسان اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ بعض لوگوں کی حالت و کھ کر جیرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے بڑھے لکھے بھی ہیں، خدمت کرنے والے بھی ہیں اور ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو جاہل اجڈ عورتیں بھی نہیں كرتى مول گى - چھوٹے چھوٹے شكوول كوا تنازيا دہ اپنے اوپر سوار كرليا جاتا ہے۔ بلكہ

یہ جھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اس سے بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔اوراس سے نہ صرف اینے کاموں میں حرج کررہے ہوتے ہیں ۔الیی سوچوں کے ساتھ اپنی زندگی بھی اجیرن کررہے ہوتے ہیں بلکہ إدھراُ دھر باتیں کر کے جس کے خلاف شکوہ ہوتا ہے اس کی زندگی بھی اجیرن کررہے ہوتے ہیں۔اوربعض دفعہ ایسے معاملات میرے یاس بھی آ جاتے ہیں اور جب تحقیق کروتو کچھ بھی نہیں نکلتا۔ بڑی معمولی ہی بات ہوتی ہے۔ پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شکایت کرنے والے کے ساتھ براہ راست معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ادھر سے بات سنی ادھر سے بات سنی ،تجسس والی طبیعت ہے شوق پیدا ہوا کہ مزیدمعلومات لواورادھ پیجدی جومعلومات ملتی ہیں ان کو پھرفوراً اینے پاس سے حاشیہ آرائی کر کے اچھالا جاتا ہے۔تو جب کسی کے بارہ میں باتیں کی جاتی ہیں اور انہیں اچھالا جاتا ہے تو اس شخص بیجارے کی زندگی اجیرن ہوئی ہوتی ہے کیونکہاس ماحول میںاس کود کیھنے والا ہرشخص ایسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بہت بڑا گنا ہگارانسان ہے۔وہ چھپتا بھرتا ہے۔بعض دفعہایسے حالات پیدا ہوجاتے ہیں۔ بہرحال بیایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے بختی سے منع فر مایا ہے۔ ہراحمہ ی کو اس سے بچنا چاہئے۔

پھر فیبت ایک گناہ ہے جس سے اصلاح کی بجائے معاشرے میں بدامنی کے سامان ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے اس گند نے تعل سے کرا ہت دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم تو آرام سے فیبت کر لیتے ہو۔ یہ بچھتے ہوکہ کوئی بات نہیں ، بات کرنی ہے کرلی۔ زبان کا مزالینا ہے لیا۔یاکسی کے خلاف زہراگانا ہے اگل دیا۔لیکن یا در کھو بیالیا

مکروہ فعل ہےالیی مکروہ چیز ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھالیا۔اورکون ہے جواپینے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کراہت نہ کرے۔غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیچیے بیان کی جائے ۔ پس اگراس شخص کی اصلاح جاہتے ہوجس کے بارہ میں تہمیں کوئی شکایت ہے تو علیحد گی میں اسے سمجھا ؤتا کہوہ اپنی اصلاح کرلے اور پھر بھی اگر نہ سمجھے تو پھراصلاح کے لئے متعلقہ عہدیدار ہیں، نظام جماعت ہے،امیر جماعت ہے اورا گر کسی وجہ سے کوئی مصلحت آڑے آرہی ہے یاتسلی نہیں ہے تو مجھ تک پیغام پہنچایا جاسکتا ہے۔بعض لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں لیکن ان شکایتوں سے صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ اصلاح کی بجائے اپنے دل کا غبار نکال رہے ہیں اور پھرا کثریہی ہوتا ہے کہ شکایت کرنے والے اپنا نام نہیں لکھتے صرف ایک احمدی یا ایک ہمدردلکھ دیتے ہیں نیچے یا پھراییا نام اوریۃ لکھتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا جو بالکل غلط ہوتا ہے۔ایسے لوگ سوائے میرے دل میں کسی کے خلاف گرہ پیدا کرنے کی کوشش کے اور کچھنہیں کررہے ہوتے ۔اوراس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے ۔ کیونکہ نام چھیانے ہے ایک تو صاف پیتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمدر ذنہیں ہے بلکہ صرف کسی دوسرے کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔عموماً توایسےخطوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور میرا کام تو ویسے بھی پیرہے کہانصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پہلے تحقیق کرواؤں، پیۃ کروں اورجس کانام پیتہ ہی نہیں اس کی تحقیق بھی نہیں ہوسکتی لیکن اگر کسی کوسز ا ہو بھی تو میرے دل میں اس کے خلاف نفرت بھی نہیں پیدا ہوئی ، نہ کوئی گرہ بیدا ہوتی ہے بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک احمدی کوسی بھی وجہ سے سزا ہوئی ہے۔ بہر حال ایک احمدی کو ہمیشہ بدیا در کھنا چاہئے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ وَ اتّقُ وَ اللّٰهَ کَه تقو کی اختیار کرو۔ إِنَّ اللّٰهَ تَوَّابُ رَحِيْہُ کہ اللّٰہ تعالی فرما تا ہے کہ وَ اتّقُ وا اللّٰهَ کہ تقو کی اختیار کرو۔ اِنَّ اللّٰہ تواسی سم کی برظنیوں کی یا غیبت کی عادت ہے اپنے دلوں کوٹٹولیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ احساس خوف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ احساس ندامت لے کرمیرے پاس آؤ گے تو میں تہاری تو بہ قبول کروں گا اور تمہارے ساتھ درمی کا ساوک کروں گا۔

حضرت سيح موعودعليه الصلوة والسلام فرماتے ہيں كه

'' فساداس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان طنونِ فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کر ہے۔اگر نیک طن کر بے تو پھر پچھ دینے کی تو فیق بھی مل جاتی ہے۔ جب پہلی ہی منزل پر خطا کی تو پھر منزلِ مقصود پر پہنچنا مشکل ہے۔ بدظنی بہت کری چیز ہے۔ انسان کو بہت ہی نیکیوں سے محروم کردیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدطنی شروع کر دیتا ہے''۔

(ملفو ظات جلد اول صفحه 375 جديد ايديشن)

پھرایک جگہ آپ فرماتے ہیں:''برظنی صِدق کی جڑ کا شنے والی چیز ہے۔اس لئے تم اس سے بچواورصد بق کے کمالات حاصل کرنے کے لئے دعا ئیں کرؤ'۔

(ملفوظات جلد اول صفحه 247 جديد ايديشن مطبوعه ربوه)

پھر فر مایا:''بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور مجھتا ہی نہیں۔جوان سے بوڑھا ہوجا تا ہے مگراسے پیتنہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے۔مثلاً گله کرنے کی عادت ہوتی ہے(،شکوے شکایتی کرنے کی عادت ہوتی ہے)ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سجھتے ہیں حالانکہ قر آن شریف نے اس کو بہت بى براقر ارديا ہے۔ چنانچ فرمايا ہے أير ب اَحدُ كُمْ اَنْ يَا كُلَ لَحْمَ اَحِيْهِ مَيْتًا (الحجرات: 13) خداتعالى اس سے ناراض موتا ہے كمانسان ايباكلم زبان ير لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہواور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کوحرج يہنيج۔ايك بھائى كىنسبت ايبابيان كرنا جس سے اس كا جابل اورنا دان ہونا ثابت ہويا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو۔ بیسب بُر سے کام ہیں''۔ (ملفو ظات جلد چهارم صفحه 654-653 جديد ايڈيشن مطبوعه ربوه) اللّٰد تعالیٰ ہمیں ہرفتم کے گنا ہوں سے بیخنے کی تو فیق عطا فر مائے اور ہرفتم کی نیکیاں بجالا نے کی تو فیق عطا فر مائے ۔اللّٰہ تعالیٰ کے تمام احکام پر ہم عمل کرنے والے ہوں اور

اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے ہوں ۔

